(rq)

## موجوده سياسى شورش اورمسلمانوں كيلئے سي طريقِ عمل

(فرمود ۲۵ مئی ۱۹۳۰ء)

تشبّد ' تعق ذ اورسورة فاتحه كي تلاوت كے بعد فر مایا:

پیشتر اس کے کہ میں اس مضمون کوشروع کروں جو آج کے خطبہ کے لئے میں نے ضروری سمجھا ہے۔ میں اپنی جماعت کے دوستوں کوخصوصیت سے اس امری طرف توجہ دلاتا ہوں کہ اِن دنوں جبکہ انہوں نے روزے رکھے شروع کئے ہیں اور ہم میں خدا کے فضل سے اس انتظام کے ماتحت جو میں نے تبویز کیا ہے کہ تمیں یا چالیس روز تک ہمر پیر کوروزہ رکھا جائے ہزاروں آ دمی روزے رکھ رہے ہیں اور امید ہے جتے لوگ روزہ رکھ کیس گے آئندہ بھی رکھیں گے۔ وہ خاص طور پر دعا ئیں بھی کریں کہ خدا تعالی اپنا فضل نازل کرے اور جومشکلات ہمارے راستہ میں حاکل ہیں انہیں دور کر دے۔ خدا تعالی کی قدرتیں اور غیرتیں ہماری قدرتوں اور غیرتوں سے بڑھ کر ہیں اور اس کی نگاہِ انتخاب ہماری نگاہِ انتخاب سے زیادہ چیتی اور درست ہے اس لئے جو فیصلہ وہ بیں اور اس کی نگاہِ انتخاب ہماری نگاہِ انتخاب سے زیادہ چیتی اور درست ہے اس لئے جو کہ ان بین میں کی نہ کسی وجہ سے مبتلاء ہیں اور مختلف قتم کی نکالیف میں سے گز ررہے ہیں۔ بعض پر مقد مات دائر ہیں بعض مختلف مقامات پر مشکلات اور تکالیف میں سے گز ررہے ہیں۔ بعض مقد مات دائر ہیں بعض مختلف مقامات پر مشکلات اور تکالیف میں سے گز ررہے ہیں۔ ایک مقد مہتو آج عدالت میں بیش بھی ہے۔ قانون اس کے متعلق اجاز سنہیں ویتا کہ ہم پچھ کہیں مگر وہ واقعات چونکہ ہمارے دل تسلی یافتہ ہیں۔ ہمنہیں جانے عدالت اس مقد مہ میں کیا فیصلہ کرے گ

مگروہ واقعات چونکہ ہماری آنکھوں نے دیکھے ہیں اس لئے فیصلہ خواہ کچھ ہواس کا ہم پر پچھاڑ

نہیں ہوسکتا۔اگر عدالت ان واقعات کی تصدیق کرے تو اس سے ہمارے علم میں کوئی زیادتی نہ

ہوگی اورا گران کا انکار کر دے تو اس سے کوئی کی نہ ہوجائے گی۔اور پچ ہو لئے پرا گرکوئی سزا ہو

جاتی ہے تو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوسکتی۔ پہلے انبیاء کی جماعتیں صدافت کے لئے خوشی سے جانیں

و ہی رہی ہیں۔ اگر ہماری جماعت کے چندلوگوں کو صدافت پر ہوتے ہوئے سزا ہوجائے تو

و ہ روتے پٹے ہیں مگر خدا تعالی اپنی راہ میں مرنے والوں کے متعلق فرما تا ہے جا وانہیں بثارت

و ہ روتے پٹے ہیں مگر خدا تعالی اپنی راہ میں مرنے والوں کے متعلق فرما تا ہے جا وانہیں بثارت

میں بلاکوخود طلب کرنا نہیں چا ہے۔ میں دوستوں کو فیصحت کرتا ہوں کہ ان اصحاب کے لئے جو

مختلف مصائب میں مبتلاء ہیں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان پر اپنافضل نازل فرمائے۔

آج میں جس مسئلہ کے متعلق اظہارِ خیالات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے تو سیاسی مگر اسلام سیاسیات سے علیحدہ نہیں ہے بلکہ سیاسیات کا وہ حصہ جو جائز اور درست ہے وہ اسلام میں داخل ہے اور میں اسی حصہ کے متعلق آج خطبہ پڑھنا چاہتا ہوں۔

ہمارے دوست ناوا قف نہیں ہیں کہ آج کل سارے ہندوستان میں کا نگریس کی طرف سے پہنیٹ بیٹ بیٹ بیا جارہا ہے۔ کا نگریس اپنی ذات میں ہمارے لئے کسی تکلیف اور رنج کا موجب نہیں ہے۔ وہ چندا یسے افراد کا مجموعہ ہے جوا پنے بیان کے مطابق ملک کی آزاد کی اور بہتری کے لئے کوشش کر رہے ہیں اور کوئی عقلمند' کوئی شریف' کوئی باحیا اور کوئی انسان کہلانے کا مستحق انسان ایسے لوگوں کو بے قدری اور بے التفاقی کی نگاہ سے نہیں دیکھ سکتا جوا پنے آپ کواس لئے مصیبت میں ڈالے ہوئے ہوں کہ اسپنے ملک اور اہلِ ملک کو آرام اور آسائش بہنچا کیں۔ اس لئے جس حد تک ان کے اپنے بیان اور ان کے اصول کا تعلق ہے ہمیں ان کے ساتھ گئی ہمدردی ہے۔ اور جس مقصد اور مدّ عاکو لئے کروہ کھڑنے ہوئے ہیں اور جو ملک کی بہتری اور گریت کے سامان بیدا کرنا ہے ان کے حصول کی خواہش میں ہم کسی سے بیچھے نہیں ہیں۔

ہندوستان کی آزادی اور حریت جس طرح گاندھی جی' پنڈت موتی لال نہرو' پنڈت جواہرلال نہرو'مسٹرسین'مسٹرآ ئنگر' ڈاکٹرستیہ پال وغیرہ کومطلوب ہے اسی طرح ہمیں بھی

مطلوب ہے اور ہندوستان ویبا ہی ہمارا ملک ہے جبیبا ان لوگوں کا ہے اورا پنے وطن کی محبت اور آ زادی خیال اسی طرح ہمار ہے سینوں میں بھی موجزن ہے جس طرح ان کے سینوں میں ہے اس لئے ہم یہ سننے کے لئے بھی آ مادہ نہیں ہو سکتے کہ ہمارے دلوں میں ہندوستان کی محبت نہیں یا وہ لوگ اس بارے میں ہم سے بڑھے ہوئے سمجھے جائیں ۔لیکن دوسری طرف ہم اس بات سے مجمی انکار نہیں کر سکتے کہ ہمارا ملک ہندوستان انگریزوں کے ماتحت ہے۔انگریزوں نے یہاں آ کر جبراً قبضہ کرلیا یا رضامندی ہے انگریز یہاں خود بخود آ کر قابض ہو گئے یا بُلائے ہوئے آئے' وہ ہندوستان کا مال ودولت تھینچ کراینے ملک میں لے گئے یا ہمیں فائدہ پہنچار ہے ہیں ان ما توں سے قطع نظر کرتے ہوئے اس سے انکارنہیں کیا جاسکتا کہ وہ ستر ہویں صدی سے ہندوستان میں آئے اور اُنیسویں صدی سے بلکہ اٹھار ہویں صدی سے ہی انہیں ہندوستان کی حکومت میں حصہ مل گیا اور اب وہ سارے ہندوستان پر قابض ہیں۔ پس اس سے ہم انکارنہیں کر سکتے کہ قانون کے مطابق ہندوستان میں انگریزوں کی حکومت قائم ہے اور کوئی دوسری حکومت جو انگریزوں کے منشاءاور سمجھوتہ کے بغیر قائم ہووہ قانونی حکومت نہیں کہلاسکتی۔ قانونی حکومت وہی کہلائے گی جواس قائم شدہ حکومت کے سمجھوتہ سے قائم ہوبشر طیکہ اس سمجھوتہ میں کسی قوم کو چے نہ دیا گیا ہو۔ پس ہندوستان میں انگریزوں کی حکومت قائم ہے اور ازروئے قانون قائم ہے اس ہے سمجھوتہ کر کے ہی کوئی اور حکومت قائم ہو سکتی ہے بشر طیکہ ایباسمجھوتہ کرتے ہوئے انگریز کسی قومم کو پیچ نه د س ورنه جنگ وجدال کا بازارگرم ہو جائے گا اور ملک میں بدامنی اور تباہی کچیل حائے گی۔

ہم دیکھتے ہیں کہ انگریزوں نے پچھ عرصہ سے اہل ہند کو اختیارات دیے شروع کئے ہیں اور سائمن کمیشن اسی غرض کے لئے مقرر کیا گیا تھا کہ دیکھا جائے مزید اختیارات کس حد تک دیئے جا سکتے ہیں۔ ادھر ہندوستان میں اس حد تک بیداری تعلیم' آزادی کا احساس پیدا ہو چکا ہے اور دوسر سے ملک اس طرح آزاد ہور ہے ہیں کہ اب ہندوستانی خاموش بیٹے نہیں سکتے اور یہ ممکن ہی نہیں کہ دنیا کی آبادی کا ۱/۱ حصہ غیر محدود اور غیر معتین عرصہ تک ایک غیر ملکی حکومت کی اطاعت گوارا کر سکے۔ اگریہ مطالبہ پورانہ کیا گیا تو آج نہیں تو گل اور کل نہیں تو پرسوں ملک عقلندی اور مصلحت اور دور اندیثی کے تمام قوانین کو تو ٹرنے کے لئے کھڑا ہو جائے گا اور خواہ عقلندی اور مصلحت اور دور اندیثی کے تمام قوانین کو تو ٹرنے کے لئے کھڑا ہو جائے گا اور خواہ

اسے خودکثی کہا جائے 'خواہ اس کا نام تباہی اور ہر بادی رکھا جائے 'خواہ اسے ہلاکت اور خوزیزی قرار دیا جائے ملک اس کے لئے آ مادہ ہو جائے گا۔ اسے زیادہ سے زیادہ یہ کہا جائے گا کہ جوطریق اختیار کیا گیا ہے وہ خودکثی اور ہلاکت ہے۔ گرانسانی طبائع میں ایک وقت الی رَوبھی چل جاتی ہیں اوراسی کو اپنے لئے مفید سمجھ لیتے ہیں جا وہ قودکثی کو ہی بہتر خیال کرنے لگ جاتے ہیں اوراسی کو اپنے لئے مفید سمجھ لیتے ہیں۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں گئی ایک انسان جوموت کو پسند نہیں کرتے اور جان کو بہت عزیز سمجھتے ہیں ان پر بھی بعض اوقات ایسے آ جاتے ہیں جبکہ زہر کھا کریا کسی اور ذریعہ سے مرجانا پند کرتے ہیں۔ اور جس طرح افراد پر ایسی حالت آتی ہے کہ جان دینے کی مصیبت برداشت کرنے کے ہیں۔ اور جس طرح افراد پر ایسی حالت آتی ہے کہ جان دینے کی مصیبت برداشت کرنے کے ہیں ہیں ہوجاتے ہیں اور چا ہے انہیں بتایا جائے کہا گریہ چیز کھاؤ گے تو مرجاؤ گے پھر بھی وہ کہتے ہیں ہم یہ چیز ضرور کھا کیں گئی پرموت کو ترجیح ہیں ہیں ہم یہ چیز ضرور کھا کمیں گئی ہوگئی ایسے اوقات آتے ہیں جب وہ خودکشی کے لئے تیار ہوجاتی ہیں اور اپنی ہلاکت کوسا منے دیکھتی ہوئی اس میں کو دیڑتی ہیں۔

غرض دنیا میں آ زادی اور حریت کا مادہ اس قدر گہری جگہ حاصل کر چکا ہے۔ اور ہندوستان اس سے اس درجہ متأثر ہو چکا ہے کہ اب بیزیا وہ عرصہ تک بغیر مجھوتہ کے ذریعہ قائم شدہ حکومت کے انگلتان کے ماتحت رہتا نظر نہیں آتا اور جس وقت یہ مادہ چھوٹے گا اس وقت اس کا نام خودکثی رکھا جائے یا جنون' اسے جہالت کہیں یا نادانی' تا ہی کہیں یا خودکثی 'ہندوستان کا بہت بڑا طقہ آج نہیں تو گل' کل نہیں تو برسول' اس خودکثی کے لئے تیار ہو جائے گا اور اس لئے تیار ہو جائے گا اور اس لئے تیار ہو جائے گا کہ غیرا قوام کے ماتحت کوئی قوم ہمیشہ کے لئے نہیں رہ سکتی۔

ان حالات میں ایک طرف تو ہم کا نگریں کی نیت پر حملہ کرنے اور اس کے مقصد کو بُر ا کہنے کے لئے تیار نہیں اور دوسری طرف اگریزوں کا حکومت کا حق جو چلا آتا ہے اس کا انکار کرنے کے لئے تیار نہیں ۔ بے شک یہ کہ لوکہ اگریز تلوار لیکر نکلے اور اس طرح انہوں نے ہندوستان میں حکومت قائم کی لیکن مسلمانوں نے بھی تو طاقت کے ذریعہ ہی ہندوستان پر حکومت حاصل کی تھی اور ان سے پہلے آریوں نے بھی تو تلوار ہی کے ذریعہ سے حکومت حاصل کی تھی ۔ پس جس قانون کے ماتحت مسلمانوں نے حکومت قائم کی ' آریوں نے قائم کی ' بدھوں نے قائم کی ' فرانس اور جا پان کی حکومت بھی قائم ہیں اس قانون کے ماتحت انگریزوں کی حکومت بھی قائم ہے۔ اور جب اُن

جائے یا جنون' وہ تیار ہوجاتی ہے کہ یا تو آ زادی حاصل کرے یا پھرمرجائے۔ ان دونوں پہلوؤں کو مدنظر رکھتے ہوئے کوئی درمیا نہ راستہ نکالنا بہت مشکل امر ہے کیونکہ اگر ایک طرف دنیا کا دستور' عقل اور شریعت بتاتی ہے کہ قائم شُد ہ حکومت کے خلاف منصوبے کرنا'اس سے لڑنا اور بغاوت کرنا نا جائز ہے تو دوسری طرف ځب الوطنی کے جذبات 'ملک کی علمی اور اقتصادی ضروریات' انسانی غیرت اورحمیت کا احساس مجبور کر رہا ہے کہ ملک کوآ زاد کرایا جائے۔ اور جو اس مقصد کو سامنے رکھ کر کا م کر رہے ہیں ان کی قدر کی جائے' انہیں بُرا نہ کہا جائے ۔ان دونوں با توں کے درمیان راستہ تلاش کرنا ایسا ہی ہے جیسے کپل صراط تیار کرنا ۔اگر جہ یہ بہت مشکل کا م ہے لیکن صحیح راستہ یہی ہے اور یہی خدا کے منشاء کے ماتحت ہے لیکن افسوں ہے کہ اِس ونت پیچے راستہ اختیار نہیں کیا جا رہا۔ایک طرف کا نگریس کےلوگ ایک صحیح مقصد کے لئے الیی کارروائیوں پر اُتر آئے ہیں جو نہ آج مفید ہوسکتی ہیں نہ گل ۔ آزادی اچھی چیز ہے مگر وہ آ زادی حاصل کرنے کا طریق جو ہمیشہ کے لئے غلام بنا دیے بھی اچھانہیں ہوسکتا۔ کانگریس والے آزادی حاصل کرنے کے لئے اپیا ہی طریق اختیار کئے ہوئے ہیں جو ہندوستان کو ہمیشہ کے لئے غلام بنادے گا اور وہ طریق قانون شکنی ہے۔ کانگریس نے پیاصول قرار دے لیا ہے کہ جوبات وہ کیے گورنمنٹ کا فرض ہے کہ اسے مان لے لیکن اگر نہ مانے تو اس کے قوانین توڑے جا ئیں ۔ یہی طریق اگرگل بھی اختیار کیا جائے گا تو کیا نتیجہ نکلے ۔ فرض کرلوانگریز ہندوستان سے چلے جاتے ہیں اور ہندوستان میں ہندوستانی حائم ہو جاتے ہیں اس وقت اسی طریق برعمل کیا جائے یعنی جس بات کا مطالبہ کوئی قو م کرے وہ حکومت منظور کرلے ور نیاس کے قوانین توڑ دیئے جائیں تو پھر کیا ہوگا۔ دنیا میں کوئی بات ایسی نہیں ہوسکتی جس برسارے کے سارے لوگ متفق ہو

جائیں حتی کہ نمدا تعالیٰ کی ہستی کے متعلق بھی تمام لوگ متفق نظرنہیں آتے۔نبیوں کے متعلق بھی

اختلاف کیاجا تا ہے غرض کہ کوئی بات ایسی نہیں دلتی کہ انسان کا اپناجہم بھی ایبانہیں جس کے متعلق سب کے سب ایک بات پر متفق ہوں۔اور جب انسان اپنے جسم کے متعلق بھی شبہات رکھتے ہیں تو اور کیا چیز ہوگی جس پر سب کے سب متفق ہوں گے۔ پس خواہ کوئی حکومت ہواس سے اختلاف رکھنے والے موجود ہوں گے اور اگر اختلاف کی وجہ سے قانون شکنی درست ہو سکتی ہے تو پھر امن کہاں رہ سکتا ہے۔ آج آگر کا گریس والے حکومت کے خلاف قانون شکنی جائز قرار دیتے اور اس کہاں رہ سکتا ہے۔ آج آگر کا گریس اس بات کے لئے بھی تیار رہنا چاہئے کہ گل جب ان کی حکومت کا ارتکاب کرتے ہیں تو انہیں اس بات کے لئے بھی تیار رہنا چاہئے کہ گل جب ان کی حکومت قائم ہوگی تو اس کے قوانین بھی تو ڑے جائیں گے اور کا نگریسیوں نے جو طریق اختیار کر رکھا ہے قائم ہوگی تو اس کے قوانین بھی تو ڑے جائیں گے اور کا نگریسیوں نے جو طریق اختیار کر رکھا ہے ہیا گرکا میاب ہو جائے گا تو ہمیشہ کے لئے امن بر با دہو جائے گا۔

پس کانگریس کا موجودہ روبیعقل کے بالکل خلاف ہے۔ پھران کا بیددعویٰ ہے کہ جو کچھوہ کر رہے ہیں نرمی اور محبت سے کر رہے ہیں بختی اور تشددّ کا اس میں کو نَی دخل نہیں مگریہ بھی غلط ہے۔جس چیز کا نام گا ندھی جی عدم تشدۃ رکھتے ہیں دراصل وہ تشدۃ ہےاورخطرناک تشدۃ ہے۔ مثلاً یمی کہوہ غیرمکی کپڑے کی دکا نوں پر پہرہ لگارہے ہیں تا کہ خرید نے والوں کواس کپڑے کے خریدنے سے روکیں ان کے آگے بیٹھ جَا نیلؓ اگر اس طرح بھی بازند آئیں تولیٹ جا ئیں اس سے زیادہ تشدد ّ اور کیا ہوسکتا ہے کہ وہ اس طرح دوسروں کوتشد دّ کے لئے مجبور کرتے ہیں نہیں عدم تشددٌ اگرگھروں میں شروع ہو جائے تو انداز ہ لگاؤ کیا حالت ہو۔ بچیکو مدرسہ جانے کے لئے کہا جائے مگر وہ کھانا کھانا چھوڑ دے یا بیوی سے خاوند کوئی کام کیے اور وہ گھر کا کام کرنا چھوڑ د ے اس برخواہ مخواہ تشد دّ کرنا پڑے گا۔ دراصل اس قتم کی حرکات کوعد م تشد دّ کہنا دھو کا ہے اور وہ یا تو خود بیوقوف ہے جواس کا نام تشد ۃ نہیں رکھتا یا پھر دوسروں کو بیوقو ف سمجھتا ہے۔ یہ بہت خطرنا ک فریب ہے جولوگوں کو دیا جارہا ہے حقیقت میں جوتشد ہے اس کا نام عدم تشد دّ رکھا جا تا ہے۔ بیالیا ہی عدم تشدد ہے جیسے کوئی کسی کے پھیپ پھیپ کرمچنگیاں لے اور وہ جب اس کا مقابله کرے تو مچنکیاں لینے والاشور مجاردے کہ میرے عدم تشدد کے مقابلہ میں تشدد اختیار کیا جاتا ہے یا ایبا ہی عدم تشدد ہے جیسا کہ ایک راجہ کے متعلق مشہور ہے کہ اس کے درباری اسے ریاست سے علیحدہ کرانا چاہتے تھے۔اس کے لئے انہوں نے بار بار حکومت سے رپورٹیس کیس کہ راجہ پاگل ہوگیا ہے اور اِس کثرت سے رپورٹیں بھیجیں کہ آخر حکومت کوراہیہ کے دیکھنے کے لئے ڈاکٹر اورایک اعلیٰ افسر سیجنے پڑے۔ جب وہ آئے تو در باریوں نے پہلے سے ہی سازش کر لی اور
اس وقت جبکہ وہ در بار میں آنے والے تھے راجہ کو چوری کرنے والے ایک نوکر نے جھک کراس
کے کان میں اسے ماں بہن کی گالیاں دیں۔ اس کی اس حرکت پر راجہ کو تحت طیش آیا اور آنا بھی
عیاجۂ تھا اور وہ اسے مارنے لگ گیا۔ عین اُس وقت جب وہ بے تحاشا مار رہا تھا ڈاکٹر اور کمشنر
در بار میں داخل ہوئے اور راجہ کی مخالف پارٹی نے یک زبان ہو کر کہا حضور! ہم سے روز ایسا ہی
ہوتا ہے۔ اس پر راجہ کے خلاف رپورٹ کر دی گئی کہ وہ پاگل ہے۔ اب آگر کہا جائے کہ راجہ کے
ساتھ چوری کرنے والے نے جو پچھ کیا وہ عدم تشدد تھا تو یہ غلط ہوگا۔ گالی دینا عدم تشدد تہ نہ اللہ تشدد تھا۔ ایسے حالات بیدا کر دینا کہ دوسرا تشدد تھا تو یہ غلط ہوگا۔ گالی دینا عدم تشدد تہیں کہلا
سکتا اور اسے عدم تشدد کہ ناغلطی ہے۔

آج کل کہا جا رہا ہے کہ گورنمنٹ تشدۃ کر رہی ہے لیکن بیشتر اور پیشتر طور پر کا نگریس کی طرف سے تشدہ ہور ہا ہے۔ جہاں حکومت کے قانون کواس لئے توڑا جائے کہاس کے کام میں روکیں ڈالی جائیں بیتشد دّ ہے۔ ہاں بیتشد دّ نہ ہوتا اگر گورنمنٹ کی ملازمتیں نہ کی جائیں' اس کے کاموں میں مدد نہ دی جاتی 'اس سے تعاون نہ کیا جا تا مگریہ کہلوگوں کوایک جائز کام سے روکنے کے لئے راستوں پر پہرے لگا دینایا قانو نِ نمک کوتو ڑنا یا سر کا رہی نمک کے گوداموں پرحملہ کرنا ہی کہاں کا عدم تشددٌ ہے۔اگر کو ئی شخص گا ندھی جی کے آشرم میں تھس کران کا اسباب اُٹھا لے تو کیا پیمدم تشد دّ ہوگا؟ آشرم والے تو ڈیڈے سوٹے لے کر مارنے لگ جائیں گے اس طرح جو جال کا تگریس والے چل رہے ہیں۔ کیا اس کے مطابق کوئی ان کے جلسہ میں جا کرمیز کرسی اُٹھا لے تو وہ اس کا نام عدم تشدد ّ رکھیں گے۔ بیتو الگ رہا اسی سال ایک احمدی غلطی سے کا نگریس کے پیڈال میں داخل ہو گیا تھا تو اس سے اس کے رویے چھین کر نکال دیا گیا تھا۔ پس بیانصاف نہیں کہ جوطریق اپنے لئے پیند نہ کیا جائے وہ دوسرے کے متعلق استعال کیا جائے اور انسان کو دشمنی اور عداوت میں بھی انصاف کو ترک نہیں کرنا چاہئے مگر کا نگریس کا موجودہ روبیراس کے خلاف ہے۔اس کے مقابلہ میں ہم پنہیں کہتے کہ گورنمنٹ غلطی سے بَری ہے اس کا روبیجھی اتنا ا وچھانہیں جتنا ہونا جا ہے تھا۔اسے سمجھنا جا ہے تھا کہوہ با ہرسے آئے ہوئے لوگ ہیں یہاں کے نہیں اس لئے ملک میں یہ خیال پیدا ہونا لازمی ہے کہ ملکی معاملات کے حل کرنے میں جاری

رائے بھی سی جائے مگراس کی کوئی پرواہ نہیں کی جاتی ۔انگلتان میں اگر کوئی فساد ہوتو اس کے انسداد کے لئے حکومت لوگوں سے مشورے کرتی اوران کی کمیٹیاں بناتی ہے اور پھر طریق عمل تبحویز کرتی ہے حالانکہ ملک ان کا اپنا ہوتا ہے' حکومت ان کی اپنی ہوتی ہے مگریہاں باہر کے آئے ہوئے غیروں پرحکومت کرنے والےاتنے فسادات کی موجود گی میں ملک سے یو چھتے تک نہیں کہ کیا کیا جائے۔اس سے لوگوں نے سمجھ لیا ہے کہ جب ہم سے بوچھا ہی نہیں جاتا تو ہم ان باتوں میں کیوں دخل دیں۔اگران حالات میں گورنمنٹ کوکوئی مشور ہ دےاورحکومت اس سے منہ موڑ لے تواسے کیا ضرورت ہے کہ کچھ کیے۔اس دجہ سے وہ طبقہ جو کا نگریس کے موجودہ طریق عمل کو نا جا ئرسمجھتا ہے وہ بھی دخل نہیں دیتا اور سمجھتا ہے کہ جب گورنمنٹ کو ہماری پرواہ نہیں تو ہمیں مشوره دینے کی بھی ضرورت نہیں ۔ انگلتان' فرانس' جرمنی' اٹلی وغیرہ مما لک میں بھی اس قدر فسادنہیں ہوسکتے کیونکہ جب کوئی شورش اُٹھتی ہےتو سب یارٹیوں کوجمع کر کےان ہے شورش کے د بانے کا کام لیا جاتا ہے۔ جنگ کے دنوں میں ہی باوجودمکی اور نمائندہ حکومت ہونے کے پھر بھی اقلیتوں کو کام کرنے کے لئے بلایا گیا اوران کےمشورہ سے کام کیا جاتا تھا انہیں کام میں حصہ دیا جاتا تھا بعض وزراءمحض اس لئے مستعفی ہو گئے کہ اقلیتوں کو وزارت میں حصہ مل سکے۔ جب اپنی اورنمائندہ حکومت میں بیرحالت ہوتی ہے توایک بیرونی حکومت جو چھے ہزارمیل دور سے آ کرایک غیر ملک پرحکومت کررہی ہےاس سے جب جھگڑا پیدا ہوتا ہے تو اس کیلئے زیادہ ضروری ہے کہ ملک کے لوگوں کو بلائے اور ان کے سامنے بیسوال رکھے کہ ایک طرف تو قانون شکنی کو روکنا ضروری ہےاوردوسری طرف لوگوں کے احساسات کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے اہتم بتا ؤ کہ کیا طریق اختیار کیا جائے جس ہے دونوں مقصد حاصل ہو جا کیں ۔اس طرح ملک کا ایک بڑا حصہ بدامنی کو دورکرنے کیلئے گورنمنٹ کے ساتھ ہوجا تا اوروہ لوگ سجھتے کہوہ اپنا کا م کررہے ہیں۔ یس گورنمنٹ کا رویہ بھی قابلِ اعتراض ہے کہ وہ لوگ جواس سے تعاون کرنے کی وجہ ہے طرح طرح کی تکلیفیں اٹھاتے' لوگوں کی ہنسی تمسخر کا نشانہ بنتے' کئی قتم کے نام رکھاتے ہیں انہیں ایبانظرا نداز کر دیا جا تا ہے کہ گویا و ہموجو دہی نہیں۔

پھر یہ بھی کہنا پڑتا ہے کہ جوسزا کیں نمک کے قانون کوتو ڑنے پر دی جار ہی ہیں وہ بخت ہیں معمولی دو دوتین تین دن قید کر دینا کافی ہوتا اوّل تو جر مانہ کرنا ہی کافی ہوتا۔ بلکہ میں تو شروع میں اس رائے کا تھا کہ ایسے لوگ جونمک بنا کمیں وہ ان سے چین لیں۔ بلکہ اگر گورنمنٹ ضیح طور

پر نداق سے کام لیتی اور نداق بھی بعض اوقات بڑا کام کر جاتا ہے تو بہت پہلے اس تح یک کا خاتمہ

ہو جاتا۔ گورنمنٹ اعلان کر دیتی کہ چونکہ گاندھی جی اور ان کے ساتھی نمک بنانے لگ گئے ہیں

اس لئے نمک بنانے والے پچھ ملازم موقوف کر دیئے جاکیں گے اور اس طرح نمک بنانے والے

تحکموں میں تخفیف کر دی جائے گی۔ پھر نمک بنانے والوں کا بنایا ہؤ انمک کیکر نیلام کرتے جائے

اس طرح گاندھی جی کا نمک کا نگریس نہ نیلام کرتی بلکہ خود گورنمنٹ کرتی اور جولوگ نمک نہ دویتے

اس طرح گاندھی جی کا نمک کا نگریس نہ نیلام کرتی بلکہ خود گورنمنٹ کرتی اور جولوگ نمک نہ دویتے

کیلئے۔ اس طرح وہ بہت جلد نمک حوالے کر دیتے۔ پس اگر اس تحریک کو جو واقعی نہی کے قابل تھی

ملک سے گاندھی جی کا اثر مٹ جاتا اور لوگ سجھ جاتے کہ یہ تھش مصحکہ تھا۔ اب جب گورنمنٹ

ملک سے گاندھی جی کا اثر مٹ جاتا اور لوگ سجھ جاتے کہ یہ تھش مصحکہ تھا۔ اب جب گورنمنٹ

ملک بنانے والوں کو قید کر رہی ہے تو قید ہونے کو بڑی قربانی قرار دیا جارہا ہے اور اس سے

دوسرے لوگوں میں بھی جوش پیدا ہورہا ہے لیکن اگر اس طرح کیا جاتا کہ جتنا نمک بنایا جاتا وہ

دوسرے لوگوں میں بھی جوش پیدا ہورہا ہے لیکن اگر اس طرح کیا جاتا کہ جتنا نمک بنایا جاتا وہ

جوش شھنڈ اہو جاتا۔

اس میں فہ نہیں کہ صرف سرکاری افسروں سے یہ کام نہیں ہوسکتا تھا۔ اور اگر گور نمنٹ مشورہ کرتی تو ملک کا ایک بڑا حصہ نمک چھینے میں اس کا مددگار بن جاتا۔ لوگوں میں تقریریں کر سمجھانے کیلئے تیار ہو جاتا اور اس طرح تحریک بہت جلد مث جاتی مگراس طرف توجہ نہ گائی۔ حال ہی میں پٹاور کے حادثہ کے موقع پر پولیس اور فوجوں کے متعلق کہا گیا ہے کہ انہوں نے عوام پر تشد تہ میں لیت ولعل سے کام لیا اور خود گور نمنٹ نے شائع کیا ہے کہ لوگوں میں بے اطمینانی پائی گئی۔ اس کی وجہ بہی ہے کہ نمک بنانے اور شہر میں پھرنے کی وجہ سے تشد تہ کرنا انہوں نے جائز نہ سمجھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بعض اوقات حکومت کا رُعب قائم کرنے کیلئے عدم تشد تہ کے جواب میں بھی تشد تہ کرنا ضروری ہوتا ہے مگرا سے عام لوگ نہیں سمجھ سکتے حالانکہ گور نمنٹ چلتی ہی کوشش کر رہے ہیں کہ گور نمنٹ کا رُعب مٹا دیا جائے۔ تو رُعب کا قائم کرنا حکومت کیلئے ضروری ہوتا ہے مگر میے عام گور نمنٹ کا رُعب مٹا دیا جائے۔ تو رُعب کا قائم کرنا حکومت کیلئے ضروری ہوتا ہے مگر سے عام گور نمنٹ کا رُعب مٹا دیا جائے۔ تو رُعب کا قائم کرنا حکومت کیلئے ضروری ہوتا ہے مگر سے عام گور نمنٹ کا رُعب مٹا دیا جائے۔ تو رُعب کا قائم کرنا حکومت کیلئے ضروری ہوتا ہے مگر سے عام گور نمنٹ کا رُعب مٹا دیا جائے۔ تو رُعب کا قائم کرنا حکومت کیلئے ضروری ہوتا ہے مگر سے عام گور نمنٹ کا رُعب مٹا دیا جائے۔ تو رُعب کا قائم کرنا حکومت کیلئے ضروری ہوتا ہے مگر سے عام

لوگوں کو سمجھا نا مشکل ہے۔ ایسی باتیں سمجھانے والے ملک کے لوگ ہونے چاہئیں۔ اب ایک عام مجمع کا جوشہر میں جتھا بنا کر پھر رہا تھا مقابلہ کرنے سے ایک حصۂ فوج نے انکار کیا جسیا کہ کہا جاتا ہے اگریہ بات پھیل جائے تو کیسی خطرناک حالت ہوجائے مگر اِنہیں لوگوں کو سمجھانے والے اگران کے آزاد ہم وطن ہوتے تو کون کہ سکتا ہے کہ ان پراٹر نہ ہوتا۔

غرض ایک طرف اگر کا گریس غلط طریق اختیار کئے ہوئے ہوئے ہو دوسری طرف گورنمنٹ بھی غلطی کررہی ہے اور مسلمانوں کے لئے بہت مشکل پیدا ہوگئی ہے۔ مسلمان قانون شکنی نہ کریں اور نمک سازی بھی نہ کریں گریس ہوسکتا کہ وہ ملک کی حریت اور آزادی کے لئے کچھ نہ کریں ۔ لیکن اگر وہ اس کے لئے آواز اُٹھاتے ہیں تو کا نگریس کے جامی اور مددگار سمجھ جاتے ہیں اور اگر خاموش رہتے ہیں تو ملک کے دشمن قرار پاتے ہیں۔ ان کی حالت بعینہ اس کی مصداق ہے '' گوئم مشکل وگر نہ گوئم مشکل ' اگر پولتے ہیں تو کا نگریس کے جامی کہلاتے ہیں اور اگر نہیں بولتے تو حکومت کے جامی سمجھ جاتے ہیں۔ مسلمانوں کی اس مشکل کا ازالہ بھی گور نمنٹ کے ہاتھ میں ہے مگرافسوں ہے کہ گور نمنٹ نے اس کے متعلق کچھ نہیں کیا۔ اس وقت چاہئے تھا کہ گور نمنٹ مسلمانوں کو یقین دلاتی کہ ہم تنہارے جائز حقوق تمہیں دینے کے لئے تیار ہیں۔ یا کم از کم اس بات کا اخر ام کرتے ہیں اور قانون کے اندررہ کر ملک کی ترتی نہیں سے بلکہ اس لئے ہے کہ وہ قانون کا احترام کرتے ہیں اور قانون کے اندررہ کر ملک کی ترتی نہیں سے کے لئے کوشاں ہیں۔ اگر حکومت اس بات کا اعتراف کرتی تو مسلمان یقینا عملی طور پر اس کی مدد کے لئے تیار ہوجاتے اور گورنمنٹ کو کام کرنے والے لوگ مل جاتے۔

بے شک ایک حصہ مسلمانوں کا ایبا ہے جو کا نگریس کے ساتھ ہے مگریہ وہ لوگ ہیں جواسلام
اور مسلمانوں کے دشمن ہیں۔ کا نگریس نے اپنے فیصلہ میں مسلمانوں کو بالکل نظر انداز کر دیا ہے
اور ان کے حقوق کی کوئی پرواہ نہیں گی۔ ایسی حالت میں کا نگریس کا ساتھ دینا مسلمانوں کے حقوق
کو تباہ کرنا ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کا نگریس نے کہہ دیا ہے کہ حکومت حاصل ہو جانے پراقلیتوں کو
راضی کیا جائے گا۔ اور کوئی فیصلہ اقلیتوں کی منشاء کے خلاف نہ کیا جائے گا۔ اس کے متعلق اوّل تو
ریسوال ہے کہ جب حکومت کا نگریس کے ہاتھ میں آ جائے گی اس وقت ان لوگوں کا کیا اعتبار ہے
ہیسوال ہے کہ جب حکومت کا نگریس کے ہاتھ میں آ جائے گی اس وقت ان لوگوں کا کیا اعتبار ہے
کہ اس وعدہ پر قائم رہیں گے۔ دوم یہی الفاظ جو اس وقت مسلمانوں کی تسلمی کے لئے پیش کے

حاتے ہیںمسلمانوں کےخلاف استعال کئے جاسکتے ہیںاوران کےاورمعنی بھی ہندوکر سکتے ہیں ۔ اب یہی کہا گیا گیا ہے کہ اقلیتوں کی رضا مندی کے بغیر حکومت کے اختیارات دینے کا فیصلہ نہ کیا حائے گا۔ پنجاب میں اقلیت ہندوؤں اورسکھوں کی ہے یہاں کےمتعلق کہہ دیا جائے گا کہ ہندوؤں اورسکھوں کوراضی کرلیا جائے تب اختیارات دیئے جائیں گے اور ہندواورسکھ یہ مطالبہ کررہے ہیں کہ انہیں باوجود اقلیت میں ہونے کےمسلمانوں سے جواکثریت میں ہیں زیادہ حقو ق دیئے جائیں ۔اس طرح صوبہ ہر حداور بنگال میں ہندوا قلیت میں ہیںان کوأس ونت تک کچھ نہ دیا جائے گا جب تک 'ہندو رضا مند نہ ہو جا کئیں اور ہندواسی طرح راضی ہوں گے کہ ملمانوں سے زیادہ ان کوحقوق دیئے جا ئیں۔ یہی حال سندھ کا ہے اسے بھی اسی اصول سے آ زادی نہ دی جائے گی ۔اُس وقت د نیا کانگریس کوحق بجانب قرار دے گی اورمسلمانوں پر ہنے گی کہ انہیں کانگریس بیوتو ف بنانے میں کامیاب ہوگئی۔غرض انہی الفاظ کی رو سے اگر ہندو پنجاب' بنگال' صوبہ ہر حداورسند ھ کو کچھ نہ دیں تو یہ کانگریس کے الفاظ کے لحاظ سے ان کے لئے جائز ہوگا۔ کیونکہ وہ کہیں گے یہی فیصلہ ہوا تھا کہ اقلیتوں کی رضا مندی کے بغیر کچھ نہ دیا جائے گا۔انصو بوں میں اقلیتیں چونکہ مسلمانوں کوان کی اکثریت کے لحاظ سے حقوق دینے پر تیارنہیں اس لیے نہیں دیئے جاتے ۔اس کے مقابلہ میں جن صوبوں میں مسلمانوں کی اقلیت ہے وہاں مسلمان جتنا مطالبہ کر رہے ہیں اسے پورا کر دیا جائے تو بھی وہ اقلیت میں ہی رہیں گے اور حکومت ہندوؤں کے ہاتھ میں ہوگی۔مثلاً یو۔ پی میںمسلمان تیں فیصدی کا مطالبہ کررہے ہیں ا سے منظور کر لینے پر بھی حکومت اسی قوم کی ہوگی جس کے ہاتھ میں ستر فیصدی حقوق ہوں گے۔ ۔ پنجاب میں اقلیت کہتی ہے کہ سلمانوں سے زیادہ اسے حقوق دینے جائیں گریو۔ پی میں اقلیت کا یہ مطالبہ ہے کہ دس کی بجائے تمیں فیصدی حقوق دیئے جائیں۔ ہندو کہیں گے چلو ہم ہو۔ بی میں مسلما نو ں کوتئیں فیصدی حقوق دیتے ہیں پنجاب میں مسلمان اقلیتوں کا مطالبہ مان لیں ابغور کرو پنجاب اور بو۔ پی میں مسلمانوں کو کیا ملا۔ مدراس میں مسلمان جھے فیصدی کی بجائے پندرہ فیصدی ما نگتے ہیں۔ ہندوکہیں گے احصا بندرہ فیصدی ہی لےلوگر پنجاب میں جب تک مسلمان ہندوؤں اورسکھوں کوراضی نہ کرلیں کچھنہیں دیا جا سکتا۔اس طرح بزگال کو کچھ نہ دیا جائے گا اور کہہ دیا جائے گا کہ وہاں کے ہندوجوا قلیت میں ہیں وہ راضی نہیں ۔

غرض یہ فیصلہ مسلمانوں کے لئے مفید نہیں بلکہ دھوکا ہے اور جولوگ اس پرخاموش ہور ہے ہیں وہ اپنی نا دانی کا ثبوت پیش کررہے ہیں۔ ذراغورتو کریں کون سے طریق ہے مسلمان ثابت کرسکیں گے کہ سندھ صوبہ سرحد' پنجاب اور بنگال میں ہندوا قلیت میں نہیں اور پھر وہ کونسا طریق اختیار کریں گے جس سے ہندوؤں کو راضی کرلیں گے۔ اس فیصلہ کے تو یہ معنی ہیں کہ پنجاب' بنگال' سندھ' صوبہ سرحد میں جب تک ہندوراضی نہ ہوں گے کوئی اختیارات نہ دیئے جا کیں گے بیصورت تو پہلے سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ مسلمانوں کے لئے بہترین صورت یہی ہے کہ وہ قانون کے اندر مقابلہ کریں اور ادھر گورنمنٹ سے اپنے مطالبات پورے کرانے پر قانون کے اندر رہ کرزور دیں اور ثابت کردیں کہ ہم ایسے ہی ملک کی آزادی کے خواہاں ہیں جیسے ہندو۔ اور اس بات کو جاری رکھیں جب تک اپنے حقوق حاصل نہ کرلیں۔

میں اِس وقت اپنی جماعت سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ قانون شکنی کا مقابلہ کیا جائے ہرشہر' ہر گاؤں اور ہرقصبہ کی جماعت اعلان کرائے کہ وہ قانون کا احتر ام قائم کرنے کے لئے گورنمنٹ کے ساتھ پورا پورا تعاون کرے گی کیونکہ قانون تو ڑنے سے شریعت بھی ٹوٹ جاتی ہے اور ملک کا امن بھی بریا دہوجا تا ہے۔

پس میں اپنی جماعت کے لئے اعلان کرتا ہوں کہ وہ اپنی سابقہ روایت کو قائم رکھے جو حضرت مسیح موعود کے وقت سے چلی آتی ہے اور اس سے پیاری روایت ہمارے لئے اور کوئی ہو کئی ہے جس پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے عمل کیا۔ پس چا ہے کہ ہر جگہ اور ہر علاقہ کی جماعتیں قانون تکنی کا مقابلہ کریں اور اس طرح گور نمنٹ کو امن قائم کرنے میں مدودیں مگر اس کے ساتھ ہی صاف طور پر کھول کر کہدویں کہ ہم بینہیں چاہتے کہ ہمارا ملک غلام رہے ہم اپنے اور مسلمانوں کے حقوق کا مطالبہ کرتے رہیں گے اور انہیں حاصل کریں گے۔ گور نمنٹ اعلان کرچکی ہے کہ اہل ہندکو آزادی دی جائے گہ ہم اس وعدہ کے پورا کرنے کا اس سے مطالبہ کرتے ہیں۔ پس جماعت کو ایک طرف تو مسلمانوں کے حقوق کی عموماً تا کید کرنی چاہئے اور دوسری طرف تو مسلمانوں کے حقوق کی خصوصاً اور ملک کے حقوق کی عموماً تا کید کرنی چاہئے ۔ ایسے لوگ ملک کے چاہئے اور دوسری طرف تو انون شکنی کرنے والوں کا مقابلہ کرنا چاہئے ۔ ایسے لوگ ملک کے خیرخواہ نہیں بلکہ دخمن ہیں ان کا مقابلہ ضروری ہے تا کہ وہ روح گجلی جائے جو ملک کی آزادی کو گھن دائی ہو

میں امید کرتا ہوں کہ ہماری جماعت جوایک طرف تو مشکل اور نازک اوقات میں ملک اور قوم کی خد مات کر کے خراج تحسین حاصل کرتی رہی ہے اور اس طریق عمل کوشیح اور درست قرار دیا جاتا رہا ہے اور دوسری طرف عدل وانصاف اور ملک کی بھلائی کے لئے گور نمنٹ سے تعاون کر کے اس سے اپنے تعلقات الجھے رکھتی رہی ہے اس نازک موقع پر جس سے زیادہ نازک وقت بھی نہیں آیا پنی سابقہ روایات کوقائم رکھی اور اس طرح ایک طرف تو ملک سے اپنی ہمدر دی اور خیر خواہی کا اعتراف کرائے گی اور دوسری طرف گور نمنٹ سے قانون پیندی اور امن جوئی کا اقرار کرائے گی اور اس چھے گی جوامن اور انصاف کا راستہ ہے۔

(الفضل ٦ \_ ٩ \_ مئى ١٩٣٠ء)